بسم الله الرحمن الرحيم

اصول كافي كالتحقيق جائزه

وزندگی نامه

ثقة الاسلام محمر بن يعقوب كليين متوفى ٣٢٩ ه

تحرير: محمد على فاضل دامت بركاته

زمانہ غیبت صغریٰ کے بزرگ شیعہ عالم دین ابو جعفر محمہ بن یعقوب بن اسحاق کلینی 'جو ثقة الاسلام 'رئیس المحدینٹن اور شخ المشائخ کے نام سے مشہور ہیں ' شہر رے کے" گلین '' نامی قصبہ میں پیدا ہوئے۔ قصبہ "گلین " شہر رے سے ۳۸ کلو میڑ جنوب مغرب میں واقع ہے۔ ( مجم البلدان جلد ۳۰ سمقول از مقد مہ کا فی جلدام ۹۰)

شخ کلینی نے عشق و محبت الببیت سے سرشار ایک علمی خانوادہ میں آنکھ کھولی اور اس خاندان میں پلے بڑھے اور پر وان پڑھے آپ کے والد شخ یعقوب بن اسحاق کلینی ایک عالم فاضل انسان تھے جنہوں نے اپنے فرزندگی تربیت کی ذمہ داری ان کے بچپن ہی کے زمانہ سے سنجال لی تھی اور انہوں نے اخلاق وعمل کے زیور سے آراستہ کرنا شروع کردیا تھا اور اسلامی آواب کی تربیت کی 'مرحوم شخ یعقوب کا مقبرہ شہر رہے کے قریب "حسن آباد" نامی قصبہ میں مومنین کی زیارت گاہ اور مرجع خلائق ہے۔

مرحوم شیخ محمد بن لیقوب کلینیؓ کے مامول بھی ایک علمی شخصیت کے مالک تھے اور بہت بڑے محمد ث اور مکتب املیبیتؑ کے عاشق تھے 'ان کا نام''علّان'' تھاان کا بھی شیخ کلینیؓ کی تعلیم وتربیت میں بڑا ہاتھ ہے 'شیخ علّان کو بیت اللہ الحرام کے جج کے راستے میں شہید کر دیا گیا۔

اگرچہ شخ کلیٹی گی تاریخ ولادت صحیح طور پر معلوم نہیں ہے لیکن قرائن بتاتے ہیں کہ آپ کی ولادت حضرت ولی اللہ الاعظم امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت سے کچھ عرصہ پہلے یا بعد میں ہوئی ہے یعنی ۲۵۵ھ میں۔

مرحوم کلیٹی نے بچپن میں اپنے والد محرّم اور ماموں سے علم حدیث اور علم الرجال کی ابتدائی تعلیم حاصل کرلی تومزید تعلیم کے لیے شہر رے کاسفر کیا' اس زمانہ میں شہر رے کو ایک خصوصی مقام حاصل تھا'کیو نکہ شہر رے ایران کا دل اور مختلف اسلامی فرقوں اور فداہب کا مرکز قرار پاچکا تھا۔ فرقہ اساعیلیہ اور جعفری' حنی اور شافعی فداہب کے علماء کیٹر تعداد میں موجود تھے' وہاں پر آپ نے نہ صرف عقائد اور مختلف فداہب کی تعلیم حاصل کی بلکہ فدہب اہل بیت علیم السلام کے خلاف

اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات اور خود اہل مذہب کے در میان پیدا ہونے والے اختلافات کے بارے میں شخقیق اور ان کے خاتمے کے لیے جبتو شروع کر دی اور ان تمام مشکلات کاعلاج اہل بیت علیہم السلام کے کلام کی طرف رجوع کرنے میں تشخیص دیا۔

چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے مختلف دیار وامصار کاسفر کیا۔

### قم کی طرف ہجرت

اگر عصر کلینی کو "عصر حدیث" کہا جائے تو غلط نہ ہوگا "کیونکہ اس دور میں تمام بلاد اسلامیہ میں حدیث کی کتابت ' جمع آوری اور ساعت کا سلسلہ شروع ہوچکا تھااور مرحوم کلینی اس تحریک و تحرک کی سربر آور دہ شخصیت تھے اور شیخ کلینی نے مرکز علم قم کا قصد کیا جواس وقت "محد ثین کا شہر" کملاتا تھا۔

قم چنچنے ہی انہوں نے وہاں کے علاء فضلاء اور صاحبان فضیلت و تقویٰ کے ہاں حاضری دی اور اپنے دور کے مشہور محدثین سے کسب فیض کرنا شروع کر دیا اور ان میں اپنے دور کے علاء میں احمد بن محمد بن عیسی اشعری کو نمایاں مقام حاصل تھا' ان کاعلم و فضل اور اہل بیت علیہم السلام سے محبت کسی پر مخفی نہیں تھی۔

شیخ کلین ؓ نے اس عظیم عالم سے استفادہ کے علاوہ ایک اور استاد سے بھی کسب فیض کر ناشر وع کر دیاجو ''معلم'' کے لقب سے مشہور تھے اور شیخ الطا کفہ محمد بن حسن طوسیؓ نے علم رجال کی اپنی کتاب میں انہیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں شار کیا ہے اور ان کا نام احمد بن ادر ایس فمی ہے۔

ان کے بارے میں نجاشی کہتے ہیں کہ احمد بن ادر لیں المعروف "معلم" کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا شرف تلمذ بھی حاصل ہے اور وہ پیٹنے کلینی کے استاد ہیں۔

علاوہ ازیں شیخ کلینی نے ایک اور صاحب علم شخصیت سے فیض حاصل کیا جو اپنے دور کے عدیم النظیر عالم تھے 'اور وہ ہیں عبداللہ بن جعفر حمیری' جن کے مقام و منزلت کو تمام مور خین 'علاء رجال اور محدثین نسلیم کرتے ہیں اور وہ بھی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں شار ہوتے ہیں صاحب تصنیفات کثیرہ ہیں' لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے پاس ان کی صرف ایک کے علاوہ کوئی اور کتاب موجود نہیں ہے اور وہ ہے: ''قرب الاسناد'' جو احادیث الل البیت علیہم السلام کا مجموعہ ہے اور ان احادیث کی سندامام معصوم علیہ السلام تک جا ملتی ہے۔

اس کے علاوہ بھی صاحبان علم وفضیلت سے کسب فیض کیا جن کا بعد میں ذکر کیا جائے گا۔

#### سرزمین عراق کاسفر

باوجود یکہ شہر قم کا شار عالم تشیج اور کلام اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں محققین اور علاء کے مرکز کی حیثیت اختیار کر چکا تھا اکین شخ کلین گئے نے صرف اس پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ روایات اور احادیث کے سلسلہ میں شخقیق و جبتو کے دائرہ کو وسعت دی البذا انہوں نے کئی دوسرے شہروں کے علاء و محد ثین سے ملاقات اور ان سے حصول علم کے قصد سے اپنے سفر کا آغاز کر دیااور وہاں کے محد ثین اور رواۃ حدیث سے احادیث اہل بیت علیہم السلام کو سننا اور اپنے پاس محفوظ کرنا شروع کردیا۔

مرحوم کلین گنے جن شہروں کا سفر کیاان میں کوفہ بھی شامل ہے 'جو کہ اس زمانے میں ایک عظیم علمی مرکز شار کیا جاتا تھا'اس وقت وہاں مشہور حافظ حدیث "ابن عقدہ" موجود تھے'جو حافظ حدیث کی حیثیت سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن چکے تھے'انہیں اسناد کے ساتھ ایک لاکھ احادیث حفظ تھیں اور بہت سی

کتابوں کے مولف بھی تھے جن میں اہم ترین کتاب ''رجال ابن عقدہ '' ہے 'اس کتاب میں ابن عقدہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے تقریباً چار مزار شاگردوں کے نام ذکر کیے ہیں اور امام علیہ السلام سے بھی بہت سی روایات کو ذکر کیا ہے ' یہ کتاب شخ طوسی کے زمانے تک موجود رہی لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے بعد وہ ضائع ہوگئ جس طرح اہل ہیت علیہم السلام کہ دوسرے ثقافتی ورثوں کا حال ہوا۔

اس کی تفصیل مرحوم شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے حالات میں بیان کی جائے گی۔

#### ثقة الاسلام كالقب

شیخ کلینی نے احادیث کے حصول کے لیے مختلف دیار وامصار کا سفر کیا اور جبیبا کہ پہلے بتایا جا چکاہے کہ رے' قم اور کو فہ کا سفر اختیار کیا'اس کے بعد بغداد' دمشق اور بعلبک تشریف لے گئے اور انہیں"شیخ الشیعة" اور"رے کا نام آور چپرہ" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔(ملاحظہ ہور جال نجاشی ص۲۶۲)

غرض آپ جہاں بھی گئے وہاں شیعہ عالم کی حیثیت سے اپنی اچھی یادگاریں چھوڑ آئے اور آپ جب بغداد تشریف لے گئے اس وقت آپ کی شخصیت مختاج تعارف نہیں تھی۔ مکتب اہل بیت علیہم السلام کے لیے مایہ افتخار سے اور مکتب خلفاء کے علماء بھی آپ کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ کے زہد و تقوی کا علم اور فضیلت کی شہرت م طرف پھیل چکی تھی 'اسی لیے آپ کے دور کے تمام علماء و مفکرین اپنے دینی اشکالات کو دور کرنے اور مختلف اسلامی فرقوں کے پیروکار فتوی کے حصول کے لیے آپ کی طرف رجوع کرنے گئے 'اسی بناپر آپ کو '' ثفتة الاسلام" کالقب دیا گیا اور تاریخ اسلام میں سب سے پہلے آپ کو اس لقب سے نواز اگیا۔

## ثقة الاسلام كليتي كاعلمي مقام

کمتب خلفاء کے علماء کے نزدیک شیخ کلینی کی عظمت اور ان کی علمی پاید کی کیفیت بہ ہے کہ جب ابن اثیر حضرت رسالت مآب الٹی آلیا ہے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور ؓ نے فرمایا: "خداوند عالم ہم صدی کے آغاز میں الیی ہستی کو بھیجنا ہے جو مجدودین ہوتی ہے اور دین کااحیاء کرتی ہے" ابن اثیر کہتے ہیں کہ "جن ہستیوں نے فدہب شیعہ کااحیاء کیا ہے وہ پہلی صدی ہجری کے آغاز میں امام محمد باقر علیہ السلام اور دوسری صدی ہجری کے آغاز میں حضرت امام علی بن موسی الرضا علیہ السلام ہیں اور تیسری صدی ہجری کے آغاز میں اور جعفر محمد بن یعقوب کلیدی ؓ رازی ہیں"۔ (الکامل فی الثاری نے ۸۶ ص۱۲۸)

پورے اطمینان کے ساتھ بیہ بات کہی جاسکتی ہے کہ شخ کلینی اپنے دور کے مشہور ترین عالم تھے۔اور یہ وہ دور ہے جس میں عظیم علماء و محد ثین کی کافی جدو جبد جاری تھی حتیٰ کہ امام زمانہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خاص سفر اء لیتن نواب اربعہ کے ہم عصر تھے اور بیہ حضور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت صغری کا ذمانہ تھاجو استر (۲۹) سال پر محیط ہے اور اس عرصہ میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے نواب اربعہ یا چار خاص نائبین امام علیہ السلام اور ان کے شیعوں کے در میان رابطہ و واسطہ و وسیلہ کا کام دیتے تھے۔

تمام مکاتب فکر کی طرف سے شخ کلینی کی صداقت' وٹاقت' صدق و صفا' احادیث کی مکمل تعریف و تنجید کی گئی ہے اور ہر مکتب فکر کے لوگ آپ کو مو ثق اور معتمد سمجھ کر حصول فتویٰ کے لیے آپ کی طرف رجوع کرتے تھے اور جب بھی امانت' عدالت' تقویٰ' فضیلت۔ حفظ حدیث' تحریر احادیث سے متصف اور مو ثق و جامع الشرائط افراد کاذکر ہوتا توسب سے پہلے آپ کا نام لیا جاتا۔

شخ کلینی کے بارے میں علاء کی رائے

ا علم رجال کے ماہر جناب نجاشی کہتے ہیں:

'آپ اپنے دور کے ''شیخ الشیعة'' اور شہر رے کے شیعول کے پیشواتھ' دوسرے محدثین کی نسبت آپ کوزیادہ حدیثیں یاد تھیں اور دوسرے علماء سے زیادہ آپ پر اعتماد کیا جاتا تھا''

۲\_سیدابن طاووس کیتے ہیں:

" شخ کلینی کی و ثاقت اور امانت پر تمام علماء کا اتفاق ہے"

٣- ابن اثير كتي بين:

" شیخ کلینی کے تیسری صدی کے آغاز پر فرقہ امامیہ کو حیات نو بخش ہے اور وہ اپنے مذہب کے بہت بڑے عالم اور مشہور فاضل ہستی تھے"

٧٠- ابن حجر عسقلاني كہتے ہيں:

"خلیفه مقتدر عباسی کے دور میں شیخ کلینی کا شار شیعوں کے رؤساء اور فضلاء میں ہوتاہے"

۵ علامه محد باقر مجلس کے والد گرامی علامه محد تقی مجلس کہتے ہیں:

"علماء شیعہ میں کلیٹی جبیباعالم اب تک پیدانہیں ہوااور جو شخص ان کی ذکر کردہ اخبار وروایات میں اور ان کی کتاب کی ترتیب میں غور و فکر کرے گاوہ اس بات کا ضرور اعتراف کرے گاکہ انہیں خداوندعالم کی تائید حاصل تھی"

### شخ کلین کے اساتذہ

شیخ کلین گئے جن عظیم اساتیذ وعلاء سے کسب فیض کیاہے ان کا شار اپنے دور کے نابغہ افراد میں ہوتا ہے۔ جن میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں:

ا۔ ابوالحن محمد بن اسدی کوفی ۲۔ احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعری سے احمد بن ادریس فتی

۳- عبدالله بن جعفر حميري ۵-احمد بن محمد بن عاصم کوفی ۲- حسن بن فضل بن زيد يمانی

۷۔ محمد بن حسن صفار ۸۔ سہل بن زیاد آدمی رازی ۹۔ محمد بن اساعیل نیشاپوری

۱- احمد بن مهران اا مشهور مفسر علی بن ابراجیم فمی ۱۲ محمد بن بیل عطار

۱۳ حسین بن محمد اور ۱۵ این عقده

مرحوم کلینی کی تعلیم و تربیت میں ان اساتذہ میں سے زیادہ ترحصہ علی بن ابراہیم قمی کا ہے جن کی تفسیر انہی کے نام سے مشہور ہے اور محمد بن احمد بن کیجلیٰ اشعر کی کا ہے۔

### شیخ کلینی کے تلامٰدہ

مرحوم کلین کے شاگردوں میں بھی برجستہ چہرے نظر آتے ہیں جن کا شار مشہور فقہاء و محدثین اور چوتھی صدی ہجری کے ایران و عراق کے معروف علماءِ امامیہ میں ہوتا ہے اور وہ یہ ہیں :

تب كوفى سراحد بن على بن سعيد كوفي

الابن الى رافع صمورى ٢- احمد بن احمد كاتب كوفى

۲\_علی بن محد بن موسیٰ د قاق

۵\_ جعفر بن محمد قولوبيه فتي

سم\_ابوغالب احمد بن محمد زُراری

2 - محمد بن ابراہیم المعروف ابن ابی زینب جو آپ کے شاگرد خاص تھے اور کتاب کافی کا نسخہ بھی تحریر کیا ہے۔

اا۔ محد بن محمد بن عصام کلینی

۱۰ محمر بن علی ماجیلوبیه

9\_محدین احد سنان زامری

۱۲\_ ہارون بن موسیٰ تُلْتُكْبُرِی

## شيخ كليني كى تاليفات

ار کتاب "الکافی" آپ کی مشہور ترین تالیف ہے "عالم اسلام میں حدیث کی اس جیسی کوئی معتبر کتاب نہیں ہے "کتب اربعہ میں بیرسب سے پہلی کتاب ہے۔

الردعلى القرامطة"

٢ ـ كتاب "الرجال"

۵-كتاب"تعبيرالرؤيا"

٣-كتاب" دسائل الأثبة"

۲۔ مجموعہ اشعار 'جو فضائل و مناقب اہل بیت عصمت وطہارت علیہم السلام کے قصائد پر مشتمل ہے۔

اگر مرحوم کلینی کی مختلف کتابوں اور کتاب کافی میں ان کے انداز تحریر اور ابواب میں عناوین کے انتخاب اور ان کے کلامی نکتہ ہائے نظر پر غور کیا جائے جو روایات کے ضمن میں انہوں نے پیش فرمائے ہیں تو یہ نتیجہ نکالنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ صرف حدیث پر ہی انہیں عبور حاصل نہیں تھا' بلکہ کلام اور فقہ میں بھی وہ صاحب نظرتھے۔

## عالم فانی سے عالم جاود انی کاسفر

انجام کار شخ کلینی سر سال کی عمر میں عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف سدھارے اور اس میں ہیں سال کا عرصہ کتاب 'کافی'' کی تدوین و تالیف پر صرف کیا جس میں صعوبتوں اور مشکلات کو خندہ پیشانی سے ساتھ برداشت کیا۔ دنیا کے قید خانہ میں رہنے کے باوجود فضائے بہشت میں سانسیں لیتے رہے' کیونکہ اپنی ساری زندگی کلام اہل بیت علیہم السلام کی جمح آوری کے فریضہ میں گزار دی۔ ۳۲۹ھ میں آپ نے رحلت فرمائی اور اس سال کو ''تاثر نجوم'' لیعنی ستاروں کے حجر نے کاسال کہا جاتا ہے۔ جس میں اہل بیت علیہم السلام کے بہت سے در خشاں ستارے غروب کر گئے اسی سال امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے آخری نائب علی بن محمد سمری بھی عالم جاودانی کو سدھارے اور ان کی موت کے ساتھ ہی امام زمان علیہ السلام کی فیبت کبری کا زمانہ شروع ہوگیا۔

شیخ کلیبی کی وفات بغداد میں ہوئی 'آپ کی نماز جنازہ بغداد کے عالم دین ابو قیراط نے بڑھائی اور بغداد ہی میں انہیں سپر د خاک کر دیا گیا۔

ان کی وفات کے کئی سال بعد جب ان کی قبر مبارک منہدم ہو گئی اور میت ظاہر ہو گئی تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جسم مبارک بالکل صحیح وسالم تھااور اک تار کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ گویا ابھی تازہ و فن ہوئے ہیں۔ بغداد کے ایک غیر شیعہ متعصب حکمر ان کی طرف سے آپ کی قبر پر گنبد نتمیر کرایا گیا۔ (کتاب الکلینیٰ والکافی ص۱۹۳)

کتاب کافی شیعہ روایات کاسب سے پہلا مجموعہ ہے جو زمانہ فیبت صغری میں لکھا گیا ہے اور اصحاب ائمہ علیہم السلام کے اصول اربعماؤ سے اخذ کیا گیا ہے 'اور مرحوم کلینی نے امام زمانہ علیہ السلام کے نواب خاص سے بھی ملا قات کی ہے 'لہذا یہ مجموعہ زبر دست اہمیت کا حامل ہے بہت سے علاء اور دانشوروں کے قول کے مطا بق اس کتاب کے ہم وزن اور ہم پلہ کتاب اسلام میں نہیں لکھی گئی۔ یہ کتاب اصول میں دو جلد وں پر مشتل ہے اور فروع میں چار جلد وں پر یعنی اصول کافی کی دو جلد یں اور مروع کافی کی چار جلد ہیں جبکہ " دوضة المحافی " ایک علیحدہ جلد میں ہے۔ یہ کتاب "الکافی " مجموعی طور پر تئیں کتابوں '۳۲۲ با بوں اور سولہ مزار ایک سو ننانوے (۱۲۱۹) روایات پر مشتل ہے۔

#### نوٹ:

یا درہے کہ روایات کی تعداد کے بارے میں کچھ اور بھی نقطہ ہائے نظر پیش کئے گئے ہیں بجو بہت سے صاحبان علم کیلئے قابل قبول ہیں۔مثلاًا: ۔ سولہ مزار ایک سواکیس (۱۲۱۲) ۲: ۔ صرف سولہ مزار (۱۲۰۰۰) یا پندرہ مزار ایک سو چھہتر (۲۷۱۵) کیکن زیادہ تر علماء سولہ مزار ایک سو ننانوے (۱۲۱۹۹) کی تعداد کو قبول فرماتے ہیں۔ملاحظہ ہو مقدمہ مجم بحار الانوار ص ۲۵)

علماء متاخرین کے نظریہ کے مطابق ان روایات میں سے پانچ مزار بہتر (۵۰۷۲) روایات صحیح ایک سوچوالیس (۱۳۴) روایات حسنه 'ایک مزار ایک سو اٹھارہ (۱۱۱۸) روایات مو ثقنہ اور نومزار چار سو پچاسی (۹۴۸۵) روایات ضعیفہ موجو د ہیں۔ (الکلینی والکافی منقول ازلولؤۃ البحرین ص ۳۹۳ ' مراۃ العقول ج۲ص ۳۳۷ 'الذریعہ جلد ۱۷ص ۲۴۵)

معلوم الیابوتا ہے کہ اس کتاب کا نام "کافی" خود مرحوم مؤلف کی طرف سے نہیں رکھاگیا 'کیونکہ انہوں نے کتاب کے مقدمہ میں اس طرف اشارہ نہیں کیا 'بلکہ انہوں نے کتاب کا تب کہ ان کا نام "کافی تحدید ان یکون عندہ کتاب کافی یُجہ فید من جدید فنون علم الدین مایکتفی بدہ البتعلم ویوج الیدہ البستو شد،" اور آپ نے کہا ہے کہ آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک الیمی کتاب ہوجو کافی اور جامع ہوجس میں علم دین کے تمام فنون ہوں جو طالب علم کیا ہے کہا ہے کہ آپ اس بیک مرجع کی حیثیت رکھتی ہو۔ (مقدمہ کتاب کافی جلد اول ص ۹)

اس مقدمہ میں اشارہ کیا گیاہے کہ مرحوم کامقصودیہ تھا کہ ایس کتاب کی تدوین کی جائے جو مومنین کی دینی ضروریات کو پوراکرے اور اس بارے میں وہ کافی ہو۔

### کافی کے بارے میں علاء کے اقوال

الشخ مفير فرماتے ہيں: مدہب اماميد كى جليل القدر كتاب ہے جس كے بہت سارے فوائد ہيں۔

۲۔ شہیداول محمد بن کلی فرماتے ہیں: کتاب الکافی احادیث کا مجموعہ ہے اس طرح کی کتاب اس سے پہلے نہیں لکھی گئی۔

سا۔علامہ محسن فیض کاشائی فرماتے ہیں: الکافی' نہایت عمدہ' نہایت موثق' نہایت جامع کتاب ہے جو فروع کے علاوہ اصول پر مشتمل احادیث کی بھی حامل ہے اور بے مقصد باتوں سے مبراہے۔

۳۔ شہید ٹانی فرماتے ہیں: یہ کتاب کافی ہے اور ایک خوشگوار چشمہ فیض ہے 'مجھے اپنی جان کی قشم اس طرح کی کوئی اور کتاب نہیں لکھی گئ 'اس سے اس کتاب کی قدر و منزلت اور جلالت شان کا پتہ چاتا ہے۔

۵ علامه مجلسی فرماتے ہیں: اس کتاب میں مضبوط اور جامع اصول کو بیان کیا گیا ہے اور فرقہ ناجیہ کی احسن اور عظیم ترین کتابوں سے ہے۔

### کافی کے خصوصی امتیازات:

ا۔ اگر کتاب کافی کا احادیث کی دوسر ی کتابوں سے حتی کہ حدیث کے پہلے مجموعوں (من لا یحفرہ الفقیہ 'تہذیب الاحکام اور الاستبصار) سے تقابل کیا جائے تو کوئی بھی کتاب اس کی جامعیت کے برابر نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ مرحوم کلینی نے کافی میں صرف فروع اور احکام کی روایات ہی کو جمع نہیں کیا بلکہ انتہائی گہری نظر سے عقائد اور اخلاق کو کافی کی پہلی دو جلدوں میں جگہ دی ہے اور دین شناسی کے اس اصول کے ساتھ ان دو جلدوں کو مخصوص کر دیا ہے اگر شخ صدوق اور شخ طوسی مجمی اس طرف توجہ فرماتے اور فروع کے ساتھ ساتھ اصول کو بھی اپنی کتابوں میں جگہ دیتے تو ان کی جامعیت کوچار چاندلگ جاتے اور شیعی روایات کی میراث میں بھی قابل قدراضافہ ہو جاتا۔

کافی کی انہی خصوصیات کی بناپر صاحب کتاب" الوافی " مرحوم محسن فیض کا شانی نے جہاں پر کتاب الکافی کو خراج تحسین پیش کیاہے وہاں پر دوسرے مدیثی مجموعوں پر اصول سے خفلت پر سخے پر تقید بھی کی ہے۔ (الوافی جاص ۵)

۲: ۔ الکافی کا دوسر النتیاز 'اس کی قابل محسین ترتیب ہے اور اس بات کی طرف بھی توجہ ہونی چاہئے کہ مرحوم کلینی وہ پہلے محدث ہیں جنہوں نے اپنے حدیث ہیں جنہوں نے اپنے حدیث ہیں جنہوں نے اپنے حدیث کے مجموعہ کو مدوّن اور منظم کیا ہے۔ جبکہ اس سے پہلے ان کے سامنے کوئی نمونہ موجو د نہیں تھا۔ کہ جس کی انہوں نے تقلید کی ہواس کے با وجو د جب ہم کتاب کافی کے مجموعہ کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے مختلف ابواب اور فصول کی با ہمی ترتیب کو دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے اسے کیونکر مرتب ومدون کیا ہے ؟ اصول کا فروع پر مقدم کرنا 'اور روضة الکافی کو اس کے آخر میں ملحق کرنا ہے سب ان کے حسن سلیقہ کا غماز ہے۔

مرحوم کلین کے برروایت کے سلسلہ سند کو معصوم علیہ السلام تک ذکر کیاہے جس سے کتاب کی اہمیت اور اعتبار میں اضافہ ہوجاتا ہے۔

انہوں نے اصول کافی میں سب سے پہلے 'کتاب العقل والجمل " کواس کے بعد" کتاب فضل العلم "کو ذکر کیا ہے۔اس کے بعد کتاب التوحید کی روا یات کو پھر کتاب الحجت کی روایات کو درج فرما یا ہے۔ کیو نکہ اصول و فروع کی تمام گفتگو میں بنیادی عضر عقل ہی ہے۔جوانسان کو حیوان اور نباتات و جمادات سے متاز کرتا ہے۔اور جب عقل کو علمی سر مایہ سے تقویت دی جاتی ہے تواس کی عظمت کو چار چاندلگ جاتے ہیں اور اسی مرحلہ ہی پر معرفت خداوندی کی نوبت آتی ہے

مرحوم کلیٹی نبوت اور امامت کو" کتاب الحجة" کے ایک عنوان کے ساتھ ذکر کیا ہے کیونکہ پینجبراکرم اور امام علیہ السلام اصل ججت الی کے عنوان سے لوگوں کی ہدایت کیلئے منصوب من اللہ ہوتے ہیں۔اس کے دوسرے ابواب و فصول بھی اسی خصوصیت کے حامل ہیں۔

اصول كا في كى شرح مين علامه مجلسي كى كتاب " مداءة العقول في اخبار آل الدسول " صَدُدُ الْبُتَالِّه بين شير ازى كى شرح " شيخ قاسم بن محمه جواد الوندى كى شرح "جامع الاحاديث والا قوال" "شيخ على بن محمه بن حسن بن زين الدين شهيد ثاني كي شرح" الدرب المنظوم من كلام المعصوم" علامه محسن فيض كاشاني كي شرح "الوافى" اور ملاصالح مازندراني كي شرحيس اس كي نهايت اجم شروحات ميس شار بوتي بير\_

#### کتاب کے حواشی

ا-حاشيه علامه مجلسي ٢-حاشيه ابوالحن شريف فتوني عاملي س-حاشیه میر ابوطالب بن میر زابیک فندر سکی ۵- حاشيه شيخ محمر بن حسن بن زين الدين

٧- حاشيه شيخ زين الدين ابوالحن على بن صاحب "معالم" (شہید ٹانی) جو شخ محمد سبط عالمی کے نام سے مشہور ہیں۔

### کتاب کے فارسی تراجم

ا ـ محمد بن على بن الحاج محمد حسين ار د كاني كاتر جمه بنام "تحفة الاولياي"

٢ ـ شيخ خليل بن نمازي قزويني كاتر جمه بنام "الصافي في شرح اصول الكافي وفروع الكافي"

#### خطىنسخ

کتاب الکافی کے تین خطی نسخے قم میں مکتبہ آیت اللہ خجفی مرعثی میں موجود ہیں۔

#### کچھ روضة الکافی کے مارے میں

کتاب کا فی کی جلدوں کے استناد کے بارے میں کسی بھی محقق نے مرحوم کلیٹی پر کسی قتم کااعتراض یا شک نہیں کیاصرف ایک ملا خلیل قزوینی ہیں ۔ جنہوں نے اس بات کااظہار کیا ہے کہ " کتاب الروضہ " ابن ادریس حلی کی تالیف ہے۔اوراسے غلط فنہی کی بناپر مرحوم کلینی کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے " لیکن محققین حدیث کی طرف سے جناب خلیل قزدینی پر تنقید کی گئی ہے۔اور دلائل کے ساتھ ان کے اس نظریہ کو سختی سے مستر د کر دیا گیا ہے۔

نقل از خزینه علوم و معرفت

تلیف: علامہ محمد علی فاضل دامت برکاتہ